## اصلاح اعمال کی تلقین

(فرموده ۱۲ فروری ۱۹۱۹ء)

از سیدنا حضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## اصلاح اعمال کی تلقین

(فرموده ۱۷- فروری ۱۹۱۹ء برمکان میال چراغ دین صاحب لا هور)

حضور نے سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا

انسان کی زندگی اور اس کی موت اس کے لئے بہت بوے سبق اپنے اندر رکھتی ہے مگر ان کے لئے جو تدبراور فکر کرتے ہیں۔

انسان اور حیوان کی ذندگی میں فرق دو سرے حیوانوں کی ذندگی میں بہت بوا فرق انسان اور حیوان کی ذندگی میں بہت بوا فرق پاتے ہیں۔ دو سرے جس قدر حیوانات ہیں ان کی ذندگی ایک دو سرے کے ساتھ ایسی وابستہ نہیں ہے جیسی انسان کی۔ حیوان زیادہ سے زیادہ ایک نراور ایک مادہ کا مختاج ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کے لئے کسی ربط اور تعلق کی ضرورت نہیں ہے اور جو ادنی درجہ کے حیوان ہیں ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک ہی وجود میں نراور مادہ کی طاقت ہوتی ہے ہاں جو ان سے برے ہوتے ہیں ان میں نرکو مادہ کی اور مادہ کو فرکی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تیسرے کے دہ محت ہیں ان میں نرکو مادہ کی اور مادہ کو فرکی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تیسرے کے دہ محت نہیں ہوتے۔ مگر انسان کو خدا تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے متعلق ایک دو تین کا سوال نہیں بلکہ اس کی ضروریات ایسی وسیح ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کی حرکات کا اثر ایک دو سرے پر پڑ نہے اور باریک در باریک تغیر جو آگر چہ نمایت خفیف ہوتا ہے مگر اثر ات کے لحاظ سے اس قدر وسیح ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں تھیل جاتا ہے اور گو بہت سے اثر ایسے ہوتے ہیں جو سے اس قدر وسیح ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں تھیل جاتا ہے اور گو بہت سے اثر ایسے ہوتے ہیں جو نمایاں طور پر نظر نہیں آتے مگر حقیقاً انسان کے اعمال 'خیال 'گفتگو اور حرکات پر بہت اثر التے ہیں اور بر نظر نہیں آتے مگر حقیقاً انسان کے اعمال 'خیال 'گفتگو اور حرکات پر بہت اثر والتے ہیں اور بر نظر نہیں آتے مگر حقیقاً انسان کے اعمال 'خیال 'گفتگو اور حرکات پر بہت اثر والتے ہیں اور بعض اثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔

ان باتوں کے سیجھنے کے لئے پہلے لوگوں میں اتن قابلیت کوئی حرکت ضائع نہیں ہوتی نہ تھی جتنی اب ہے کیونکہ اب نیچرکے قواعد کی روسے

معلوم کرلیا گیا ہے کہ باریک سے باریک اڑ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ دو سری چیزوں کو مؤثر کرتا ہے۔ چنانچہ بے تاریر ق کا پیغام اس بات سے فائدہ اٹھا کر بنایا گیا ہے کہ کوئی حرکت جو یدا ہوتی

ہے وہ ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کی لہریں چلتی ہیں اور ایک جگہ سے دو سری جگہ پہنچتی ہیں۔

جس طرح مادی دنیا میں حرکات کی لیریں چلتی ہیں ای طرح روحانی دنیا روحانی دنیا کی لہریں میں بھی چلتی ہیں۔ جو تبھی تو اتنی نمایاں ہوتی ہیں کہ ہر ایک انسان

ا نہیں دیکھ لیتا ہے اور مجھی ایسی کہ اس آلہ بے تارکی طرح ان کاعلم ان ہی کو ہو سکتا ہے جن کے پاس ان کے معلوم کرنے کا آلہ ہو تا ہے۔

بری بری امریں انبیاء کے دجود سے پیدا ہوتی ہیں ان سے جو انبیاء کے وجود سے لہریں امریں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کے بموجب ایک ایک

بیت مسلم ایک ایک ملک یا ساری دنیا میں پیدا ہوئی ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کے بموجب ایک ایک صوبہ ایک ایک صوبہ ایک ایک ملک یا ساری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ چنانچہ ایسی لریں گئی دفعہ دنیا میں پھیلیں اور بستوں نے محسوس کی ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی تاریخیں موجود نہیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا حال قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے۔ گووہ دکھوں میں مبتلاء کئے گئے انہیں طرح طرح کی تکیفیں دی گئیں مگران میں ایسی طاقت تھی کہ جس سے پیدا ہونے والی لہر کو بہتوں نے دیکھا اور تکلیفیں دی گئیں مگران میں ایسی طاقت تھی کہ جس سے پیدا ہونے والی لہر کو بہتوں نے دیکھا اور

محسوس کیا۔ ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت لہرا تھی اور اس زور سے اٹھی کہ جس نے ایک وسیع خطہ زمین کا اعاطہ کرلیا۔

پھرسب سے بڑی لمرجس کا اندازہ لگایا گیا وہ موئی علیہ حضرت موسی کے زمانہ کی لمر اللام کے زمانہ میں پیدا ہوئی۔ دیکھئے کس قدر اونی درجہ سے قوم کو انہوں نے نکالا اور کیسے ظالم اور زبردست دشمنوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ بظاہر حضرت موٹی علیہ السلام کے پاس نہ فوج تھی اور نہ کسی اور قتم کی قوت مگران کے اس دل میں جس میں خدا تعالیٰ کے لئے بجز اور انکسار بھرا ہؤا تھا جو لمرپیدا ہوئی اس نے ان کی قوم میں زندگی پیدا کردی اور وہ قوم جو حدد رجہ کی ذلیل ہو چی تھی حتی کہ کسی قبطی کی نظراس قوم کے آدمی پر پڑ جاتی تو اس سے زیادہ کسی قوم کی ذلت اور کیا ہو حتی ہے؟ آج ہندو کہتے ہیں کہ کسی پر نظرنہ پڑے اس سے زیادہ کسی قوم کی ذلت اور کیا ہو حتی ہے؟ آج ہندو کہتے ہیں کہ

جس چیز کو مسلمان کا ہاتھ لگ جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور مسلمان اس پر چڑتے اور غصے ہوتے ہیں اور کسی حد تک ان کا غصہ جائز بھی ہو تا ہے گربی اسرائیل اس قدر ذلیل سمجے جاتے تھے کہ بازشادان کو دیکہ ابھی ہراسجھتا تھا اور منہ پر نقاب ڈال کر باہر نکلتا تھا۔ بنی اسرائیل اپی ذلت چھپانے کے لئے کتے تھے کہ فرعون کو ڑھی ہوتے ہیں۔ اس لئے منہ پر نقاب ڈال کر باہر نکلتے ہیں مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ اس لئے نقاب ڈالتے تھے کہ ناپاک بنی اسرائیل پر نظرنہ باہر نکلتے ہیں مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ اس لئے نقاب ڈالتے تھے کہ ناپاک بنی اسرائیل پر نظرنہ پڑے ہو جو لوگ ایسے ناپاک سمجھے جاتے تھے اور جن سے ادنی سے ادنی مثلاً اینین پتھوانے کا کام لیا جا تا تھا اور وہ بغیر کسی شور و شراور ناراضگی کے ایسے کام کرتے تھے ان میں بھی ذلت سے بختے کا پچھ جو ش آیا بھی تو فورا دب گیا اور پھرای طرح طبعی دنایت سے کام کرتے رہے۔ ایسی گری ہوئی اور ذلیل قوم میں حضرت موئی علیہ السلام آئے اور ان کے ذریعہ ایسی لہر چلائی جو پھیلتے چھیلتے دور نکل گئی۔ اس کے بعد گو اس کا اثر نظر نہیں آتا گر جیسا کہ میں ثابت کروں گا بعد ایک بڑی لہرایی نہیں جو اثر نہ کرے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لہریں پیدا ہوتی رہیں گرتیرہ سو سال بعد ایک بڑی لہر پی انہ پیدا ہوئی جو دنیا کے اکثر حصہ پر پھیل گئی۔

اور پھرسب سے ہڑی لہر رسول کریم اللے ایک خرامہ کی لہر رسول کریم اللہ ایک اس سے ہڑی اس وقت جبکہ دنیا میں لوگ غافل ہو کر تاریکی میں بھٹک رہے تھے اور سب پر مُردنی چھا گئی تھی رسول کریم اللہ ایک غافل ہو کر تاریکی میں بھٹک رہے تھے اور سب پر مُردنی چھا گئی تھی رسول کریم اللہ ایک خوش لہرپیدا کی ۔ جو کسی خاص زمانہ اور خاص مقام سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ تمام دنیا کے لئے ہے گویہ لہر ملک عرب میں پیدا ہوئی جو بظاہر رتبہ اور درجہ میں کوئی امتیاز نہ رکھتا تھا۔ گر خدا تعالی کے فضل سے پھلتے تمام دنیا میں پیدا ہوئی ہو تواس کا ظاہری اثر ہے جو دنیا کو نظر آرہا ہے اور ہر شخص خواہ وہ کافر ہو یا مؤمن محسوس کرتا ہے۔ یورپ کے مؤرخ بھی اس کا عزاف کرتے ہیں اور اسلام کے مؤرخ بھی۔ یہودی بھی اس کو مانتے ہیں اور اسلام کے مؤرخ بھی۔ یہودی بھی اس کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی۔

یہ بات دنیا تشکیم کرے یا نہ انبیاء کے ذریعہ بیدا ہونے والی لہروں کا اعتراف کرے کہ حضرت مویٰ خدا کے بی تھے لیکن اس میں شک نہیں کہ کوئی قوم اس سے انکار نہیں کر عتی کہ حضرت مویٰ کے ذریعہ ایک ایسی لہر ضرور پیدا ہوئی جو تمام بی اسرائیل میں پھیل گئی پھر دنیا حضرت مسے کے نبی

الله ہونے کاانکار کرے تو کرے مگراس بات کاانکار نہیں کر عتی کہ ان کے زمانہ میں بھی ایک لہر اٹھی تھی۔ اسی طرح یہ اور بات ہے کہ رسول کریم ﷺ کو تمام لوگ خدا تعالیٰ کا نبی نہ مانیں مگراس میں شک نہیں کہ یہ بات مانے کے لئے ساری دنیا مجبور ہے کہ آپ کے ذریعہ دنیا میں ایک ایسا تغیر ضرور پیدا ہؤا جو اس سے پہلے بھی نہیں پیدا ہؤا تھا۔ یہ نمایاں اور ہرایک کو محسوس ہونے والا اثر ہے۔

روحانی لمرکاور پردہ اثر جس کو عام لوگ محسوس نہیں کرتے۔ مگر واقعات موحانی لمرکاور پردہ اثر جس کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل دنیا میں پھیلتا ہے اور ایک ہی جگہ نہیں ٹھمرجا تا اور جو مشین چلائی جاتی ہے وہ ٹھمرتی نہیں بلکہ آگے ہی آگے جاتی ہے اور جس طرح ہماری تمام حرکات اس جوّمیں پھیل جاتی ہیں اور ان کے اثر ات دور تک پہنچتے ہیں۔ ای طرح روحانی دنیا میں جو لمراضحتی ہے وہ بھی پھیلتی ہے اور دور دور تک پہنچتی ہے چنانچہ رسول کریم اللے ہیں۔ کی مثال ہو نمایاں طور پر تاریخ میں محفوظ ہے اس کو لیتے ہیں۔

رسول کریم التحاقی ایک ایسے ذمانہ میں مبعوث ہوئے جس میں تمام اقوام اس کے استعمال کیا ہے کہ اس ذمانہ میں بعض ایسے افراد بھی ہتے جو فرداً فرداً وحدانیت کے قائل تھے لیکن ان کا کوئی اثر نہ تھا۔ عام طور پر ہر جگہ شرک ہی شرک تھا اور اس ذمانہ میں ایک سے زیادہ فدا ماناایک فیشن کے طور پر ہوگیا تھا۔ جس کا ثبوت اس طرح ملائے کہ جو قویم توحید مانی تھیں ان میں بھی کی نہ کی رنگ میں ایک سے زیادہ فدا تسلیم کے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل جن کی ساری کما ہیں کہ نہ کی رنگ میں ایک سے زیادہ فدا تسلیم کے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل جن کی ساری کما ہیں کہ رہی تھیں کہ ایک کے سواکسی کو فدا نہ مانو وہ بھی کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ اس طرح ملائل وہ بھی کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ اس طرح میں ایک حالت میں تھی کہ بالکل زرتشتی جن کے نہوں کو بوجئے اور ان کی پرستش کرتے تھے ایک خدا کی برستش کرنی چاہئے لیکن قتم قسم کے بتوں کو بوجئے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور مسیی تو برستش کرنی چاہئے لیکن قسم کے توں کو بوجئے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور مسیی تو برستش کرنی چاہئے لیکن قسم کے توں کو بوجئے اور ان کی پرستش کرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اگر توحید پر قائم نہ رہی تھیں۔ گویا وہ ڈرتی تھیں کہ اب یا تو پر وہ خلاف ای بناء پر ایک رو جل موجل ہو کی جس کہ اب یا تو پر وہ خلاف ای بناء پر ایک رو جل ہوئی ہو کہ جس سے متأثر ہو کر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اب یا تو پر وہ خلاف ای بناء پر ایک رو جل ہوئی ہوئی ہو جس سے متأثر ہو کر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اب یا تو پر وہ خلاف ای بناء پر ایک رو جل موجل ہو جس سے متأثر ہو کر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اب یا تو پر وہ خلاف

کو بالکل اڑا دیا جائے یا اس قدر خفیف اور ہلکا کرویا جائے کہ اہل یورپ کو معلوم نہ ہوسکے کہ ہم پردہ کے پابئر ہیں۔ اس طرح تعدد ازواج کے متعلق مسلمانوں کی کوشش ہے کہ یورپ سے اس کو چھپایا جائے اس کے لئے طرح طرح کے بی ڈالے جاتے ہیں لیکن اصل بات بی ہے کہ آج کل جو رَو چلی ہوئی ہے اس سے ڈرپیدا ہورہا ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے کھڑے رہے اور اس کل ہیں مثلاً نماز اس کے ساتھ نہ بننے گلے تو ہمارا نہ ہب قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس طرح اور مسائل ہیں مثلاً نماز اس کے متعلق کما جاتا ہے ظاہر نماز کی کیا ضرورت ہے یہ پہلے لوگوں کے لئے تھی اب تو صرف اس کے متعلق کما جاتا ہے ظاہر نماز کی کیا ضرورت ہے یہ پہلے لوگوں کے لئے تھی اب تو صرف انتا ہی کانی ہے کہ میز کری پر بیٹھ کر خدا کی جمہ گالیس اور جب خدا کا نام آئے تو ذرا سر جھکا دیں اور بس۔ یہ کیوں کما جاتا ہے؟ اس لئے کہ آج کل جو رَو چلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ سے جھتے ہیں کہ اگر ہم اپ اصلی عقائد پر قائم رہے تو مٹ جائیں گے۔ یہی صالت توحید کی اس زمانہ میں ہو چکی تھی جس میں رسول کریم اللی ایک ہو شرے جائیں گے۔ یہی صالت توحید کی اس ذمانہ میں ہو چکی تھی کہ ہم اس وقت تک قائم نہیں رہ سے جب تک کہ کسی نہ کی رنگ میں شرک کو اختیار نہ کرلیں۔ کس خبیف الفطرت انسان کے دل میں پہلے پہل یہ رُو پیدا ہوئی۔ تاریخ شرک کو اختیار نہ کرلیں۔ کس خبیف الفطرت انسان کے دل میں پہلے پہل یہ رُو پیدا ہوئی۔ تاریخ سے جھیلتی گئی۔

اس رَو کا مقابلہ کرنے اور اس کی بجائے توحید کی رُو کا مقابلہ کی رُوسے توحید کی رُو کا مقابلہ بھی ایسان ہے گئے جو انسان اس زمانہ میں کھڑا ہوا وہ رسول کریم اللہ ایسان ہے۔ گواس وقت عرب میں ایسے لوگ تھے جو فردا فردا ایک خدا کو مانتے تھے گر لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔ ہاں وہ اپنے دل کی بھڑاس شعروں میں نکالتے تھے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دل میں شرک کے خلاف رُو موجود مقی گر ایسی ہی جیسی کہ دریا کے مقابلہ میں درخت کی پی۔ اس لئے وہ شرک کے دریا کو کیا روک عتی تھی۔ پس ان میں اتن طاقت نہ تھی کہ شرک کے دریا کو روک سے لیکن خدا تعالی کے رسول کریم اللہ ایسی نا فید اتعالی ہوئی تھی کہ شرک کے دریا کو روک سے لیکن خدا تعالی دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو یہ لہر چلی ہوئی تھی کہ ہر ایک ند ہب والے اپنے ند ہب میں شرک داخل کررہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اس سے خالی نہ رہیں یا یہ کہ پینیشس کرو ڈبٹوں کی مائے والے ہی کہنے گئے کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ پھروہ قوم جس میں حضرت موئی کے مائے والے ہی کہنے گئے کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ پھروہ قوم جس میں حضرت موئی

علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جو توحید کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور جنہوں نے سے اور جنہوں کے جنہوں نے اور جنہوں نے سے اور جنہوں نے تو مرکو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بعد اس میں بھی شرک موجود تھا۔

رسول کریم التالیا کی توحید کی رو کااثر توحید قائم ہوئی تو آج وہ شرک لوگ جو اسلام کی اسلام کا توجید کا میں اسلام کا توجید کا میں کا توجید کا میں کا توجید کا کہ جو کا توجید کا ا بن بت يرسى ير برا زور دے رہے تھے كتے ہيں كه جارے ند ہب ميں شرك بعد ميں داخل ہؤا ہے پہلے نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مانا کہ پہلے شرک نہیں تھالیکن بیہ تو بتاؤ کہ شرک کے خلاف تم میں خیال کب سے پیدا ہؤا۔ رسول کریم ﷺ کی بعثت کے بعد ہی پیدا ہڑا۔ تو دنیا کو گو ظاہری طور پر نظر نہیں آیا کہ رسول کریم اللہ اللہ اللہ علیہ شرک کے خلاف جو امریپدا ہوئی اس کا کس قدر اثر ہؤالیکن جب بتایا جائے تو ہرایک سمجھد اربیہ بات تشکیم کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ شرک کے خلاف رسول کریم اللہ اللہ کے دل سے جو لمر نکلی وہی چیل رہی ہے۔ یہ میں نے ایک الی مثال دی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی گرتمام لوگ مانتے ہیں کہ محمہ ﷺ کا وجو دایک رُولایا جو تمام دنیا میں پھیلی اور اب ہر قوم اقرار کرتی ہے کہ ہمارے ندہب میں شرک نہیں۔ یا تو وہ وقت تھا کہ کما جاتا تھا مسے کا خدا ہو ناعیسائیت کی صداقت کی دلیل ہے اور دیگر نداہب پر اسے یمی فوقیت حاصل ہے چنانچہ گزشتہ زمانہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو مناظرے ہوتے رہے ہیں ان سے میہ بات ثابت ہوتی ہے مگر آج عیسائی صاحبان کہتے ہیں ہمارا نہ ہب اس لئے سچاہے کہ صرف اس میں توحید پائی جاتی ہے۔ گویا یہ ند ہب یا تو اس لئے سچا تھا کہ اس میں فالص شرك پايا جا تا تھايا اب اس كے سيا ہے كه اس ميں خالص توحيد پائى جاتى ہے۔ يہ كيوں؟ اس کئے کہ رسول کریم اللے ایک ایسے جو اسر شرک کے خلاف پیدا ہوئی وہ سب کے اندر سرائت کرگئی اور اندر ہی اندر شرک کا قلع قبع کررہی ہے۔ یہ لہر گو مخفی ہے اور ہرایک کو نظر نہیں آتی مگرغور اور مذہرے دیکھنے والے خوب دیکھ سکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا میں پیدا ہونے والی کوئی رُوضائع نہیں جاتی ہے کہ انسان کی کوئی رُوضائع نہیں جاتی ہے کہ انسان کی کوئی حرکت ضائع نہیں جاتی۔ دیکھواد هر شرک کی لہرا یسے زور سے پھیل رہی تھی کہ ہر شخص اس کی طرف جھک گیا۔ ان طرف جھک گیا تھا لیکن جب اس کے خلاف روحانی لہر پھیلی تو اس کی طرف بھی دنیا جھک گئی۔ ان

دونوں میں فرق کیا ہے؟ مید کہ شرک کی جو لہرپیدا ہوئی اس کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ کماں سے پیدا ہوئی اس کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ کماں سے پیدا ہوئی دہ اس قدر نمایاں اور واضح ہے کہ ہرایک جانتا ہے کہ رسول کریم اللے ہیں کے ذریعہ پیدا ہوئی۔

## ایک کے دل سے نکلی ہوئی رُو دو سرے کے دل پر کس طرح اثر کرتی ہے

اس امر کاان لوگوں کے لئے سمجھنا ذرا مشکل ہے جو رہ جائیت سے ناداتف ہیں کہ ایک کے دل ہے نکلی ہوئی امر کس طرح دو سرے پر اثر کرتی ہے لیکن اس کی مثالیں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے کہ ایک سکھ تھا جو لاہور کے کسی کالج میں پڑھتا تھا اور اس کا حفزت میچ موعود ہے بہت تعلق تھا ایک دفعہ اس نے کہلا بھیجا کہ حضرت مرزا صاحب ہے عرض کی جائے کہ جب میں کالج میں جاکر بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں دہریت کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان سے بیخے کے لئے کوئی تدبیر بنائی جائے۔ حضرت صاحب نے کہلا بھیجا کہ کالج میں جس جگہ بیٹھتے ہو اسے بدل ڈالو چنانچہ اس نے جب جگہ بدلی تو اس فتم کے خیالات بیدا ہونے بند ہو گئے۔ بات کیا تھی یہ کہ اس کے اردگر دایے لڑے بیٹھتے تھے جن میں د ہریت پائی جاتی تھی اور ان کے خیالات کی رُو نکل کر اس تک پہنچتی اور اسے متأثر کرتی تھی اور چونکہ اس کے اندر معرفت اور نور نہ تھااس لئے اس کادل دہریت کے اثر سے دب جا یا تھا۔ لیکن جب اس نے جگہ بدل لی تو محفوظ ہو گیا۔ اس طرح بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بات ہو جائے۔ گر قبل اس کے کہ وہ اظہار کرے دو سرا اس خیال کو بیان کردیتا ہے۔ کیوں اس لئے کہ ایک کا دو سرے پر اثر ہو جا تا ہے۔ ایک دفعہ میں عشاء کی نمازیڑھ رہاتھااوریہ اسوقت کا ذکرہے جب حضرت خلیفہ اول گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے بیار تھے اور ابھی اچھی طرح صحت یاب نہ ہوئے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے جب میں سجده میں گیا تو خیال آیا که کل جعد میں اس آیت پر تقریر کروں کہ پُرَ بِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْ ا هٰذَا الْقُدُ أَنَّ مُهُجُودٌ رًّا - (الفرقان: ٣٠)

اں وقت نہ اس کے متعلق کوئی خیال تھا نہ کوئی اس قتم کا واقعہ ہؤا تھا کہ میں نے اس آیت کو کسی وقت پڑھا ہو یا سنا ہو لیکن ایسے جوش کے ساتھ یہ خیال پیدا ہؤا کہ میں نے سمجھا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک ہے اور یہ اس زور سے پیدا ہوئی کہ میں بمشکل اسے دہاکر نماز ختم کرسکا- پھرجب میں سونے لگا تو اس وقت بھی یمی خیال تھااور جب اٹھا تو بھی یمی اور اس کے بعد بھی سمی رہا۔

حتیٰ کہ میں وضو کرکے نماز کے لئے روانہ ہؤا اور سیڑھیوں سے پنیچے اترا تو حضرت خلیفہ اول اترتے ہی ملے۔ فرمانے لگے آج آپ کو میں نے بردا تلاش کرایا آپ کمال تھے۔ میں نے کما میں تو گھرمیں ہی رہا ہوں معلوم نہیں تلاش کرنے والے سے غلطی ہوئی یا کیا۔ میں تو گھرسے نکلا ہی نہیں۔ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے صبح سے میرے دل میں ایک تحریک بہت زور کے ساتھ ہورہی ہے کہ آپ آج اس امریر تقریر کریں کہ لوگ قرآن پڑھیں یہ باتیں کرتے كرتے جب ہم ہندوؤں كے اس مكان كے قريب منجے جو بردى مبحد كے قريب ہے تو آپ نے فرمایا کہ تقریر کرنے کے لئے کوئی آیت منتخب کرلواور پھر خود ہی فرمایا اچھا ہی آیت سہی لیز ت إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا لِمُذَا الْقُرُ أَنَ مَهْجُوْرًا اس يريس نے سايا كه رات سے ميرے ول ميں میں آیت آرہی تھی اور اس پر تقریر کرنے کی بوے ذور سے تحریک ہورہی تھی۔ کہنے لگے شاید تمهاری ہی تحریک کامجھ پر اثر ہؤا ہے۔ تو اس نتم کی لیریں ہوتی ہیں جو ہر قلب کے اندریپد ا ہوتی ہیں اور جس قدر زبردست اور زوردار ہوتی ہیں اس قدر زیادہ پھیلتی ہیں اور ان میں فرق کی ہو تاہے کہ بعض اتنی کمزور ہوتی ہیں جنہیں ہر قلب محسوس نہیں کر تاجس طرح ہوامیں لریں تو موجود ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ محسوس نہیں کر علتی بلکہ خاص آلہ ہی محسوس کر تاہے اور باریک سے باریک ذرات ہوتے ہیں گر کوئی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی بلکہ خور دبین ہی دکھاتی ہے۔ای طرح قلب میں پیدا ہوئے والی لیروں کا حال ہو تا ہے اور بعض الی نمایاں اور زور دار ہوتی ہیں کہ تمام لوگ محسوس کرسکتے ہیں تو ہرایک فعل جو انسان سے سرز د ہو تاہے اور ہرایک خیال جو انسان کو پیدا ہو تا ہے وہ موجود رہتا ہے اور نہ صرف موجود رہتا ہے بلکہ تمام انسانی د ماغوں میں جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ کمزور ہو تا ہے تو محسوس نہیں ہو تا اور اگر زور دار ہو تا ہے تو سب کو محسوس ہو تاہے۔

اس سے ہمارے لئے ایک بتیجہ نکلا کوئی انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دارنہ سمجھے اور دہ سے ہم جس طرح اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہت سی باتوں کے متعلق کو غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہت سی باتوں کے متعلق انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لئے وہ لاپروائی سے اسے منہ سے نکال

دیے ہیں۔ گرید شواہد اور مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان کی کوئی حرکت اور کوئی نعل بے نتیجہ نہیں ہو تا اور نہ وہ اس تک محدود رہتا ہے بلکہ اس کا اثر دور دور تک پھیلتا ہے۔ ہاں جب وہ طاقتور ہو تا ہے تو بہت سے لوگوں کو محسوس ہو تا ہے اور جب کرور ہو تا ہے تو کم لوگوں کو محسوس ہو تا ہے لیکن ہو تا ضرور ہے اور پچھ نہ پچھ اثر ضرور کرتا ہے۔

چنانچہ ای لئے خدا تعالی نے قرآن مخفی المروں کے اثر کرنے کا ثبوت قرآن سے کریم میں فرمایا ہے کہ قُلْ اُعُونُهُ

بِرَبِّ النَّاسِ ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ اِلْهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ ٥ الَّذِيُّ يُوسُوسُ فِيْ صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥ ﴿ الْاَسَ : ٢ تَا > )

اس میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی مخفی امریں بھی دو سرول

پر اثر کرتی ہیں کیونکہ فرما تا ہے کہو ہم پناہ مانگتے ہیں خناس کے وسوسوں سے ۔ گویا ایسے لوگ

ہوتے ہیں جو خود تو پیچے رہتے ہیں لیکن ان کے وسوسے یعنی گندے خیالات دو سروں کے دلوں

میں جاپڑتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ فضامیں آپ تو نظر نہیں آتے گران کا وسوسہ دل میں

آجا تا ہے کس طرح ؟ اس طرح کہ ان کے دل میں پیدا ہونے والی امرچاتی ہے اور اس طرح ان

کے گندے خیالات دو سروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوئی ہے کہ

موا دیکھا گیا ہے جب کوئی نیا خیال پھیلنے لگتا ہے تو مختلف شہروں میں اس خیال کے لوگ کھڑے

ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تحقیقاتوں کے متعلق بھی دیکھا گیا ہے مثلاً ڈارون تھیوری ہے اس کے

تین مخص مدی ہیں۔ ایک انگریز' دو سرا جر من اور تیسرا فرانسیں۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ

ایک ہی زمانہ میں ان متیوں کو یہ خیال پیدا ہؤا تھا چنانچہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ متیوں ایک

دو سرے کے ہم عصرتھ تو خیالات ایک سے دو سرے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

ای لئے صحبت میں بیٹھنے کا تھم ہے اس میں ہی حکمت صالح کا تھم ہے اس میں ہی حکمت صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا تھم اس میں بیٹھنے کا تھم ہے خدا کے برگزیدہ بندوں کی بات تو تحریر کے ذریعہ یا دوسروں کی زبانی بھی معلوم ہو کتی ہے۔ پھر کی نُوْا مُعَ الصّدِ قِیْنُ (التوبة: ۱۱۱) میں صاد قوں

کی صحبت میں رہنے کا کیوں اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر رسول کریم مسے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرنے یا مسے موعود کا ابنی صحبت میں رہنے کی تاکید کرنے کا کیا مطلب ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ

صرف الفاظ اس قدر اثر نہیں رکھتے جس قدر وہ رُو رکھتی ہے جو قلب سے نکلتی ہے اور چو نک ہر قلب ایبا نہیں ہو تا جو اسے دور سے محسوس کرسکے اس لئے قریب ہونے کی وجہ سے چو نکہ رو کی شدت بڑھ جاتی ہے اور جلدی اثر ہو جاتا ہے اس لئے قرب کا تھم دیا گیا ہے ہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کو بتایا گیا کہ جو تیرے زمانہ کے لوگ ہوں گے وہ اچھے ہوں گےاور جو ان سے بعد کے ہول گے وہ ان سے کم درجہ کے ہول گے اور جو ان سے بعد کے ہول گے وہ ان سے کم ورجہ کے ہول گے۔ ای طرح رسول کریم الفائلی نے فرمایا ہے۔ (بنفادی کتاب العناقب باب فضائل اصحاب النبي عليه اب سوال ہو تا ہے كه ان سب كى اصلاح تو قرآن كريم اور احادیث کے ذریعہ ہوئی اور اس طرح سے وہ پاک و صاف ہوئے پھروجہ کیا ہے کہ رسول کریم التلامين اور حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كے زمانه كے لوگ اعلى درجه ركھتے ہيں اور ان کے بعد کے ان ہے کم اور ان کے بعد کے ان سے بھی کم۔ اس کی وجہ بیں ہے کہ پہلوں پر جس قدر رسول كريم الطاني اور حضرت مسيح موعود كے وجودياك سے نكلي ہوئي لهر كااثر ہؤاوہ بُعدِ زمانی کی وجہ سے بعد والوں پر کم ہو تا گیاد کھوپانی میں جب پھر پھینکا جائے تو قریب قریب کی لهرس بهت نمایاں اور واضح ہوتی ہیں اور جوں جوں لہریں پھیلتی جاتی ہیں مدھم ہوتی جاتی ہیں ہی حالت روحانی لہروں کی ہوتی ہے ان پر جول جوں زمانہ گزر تا جاتا ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہیں تو گو مٹتی نہیں مگرایسی کمزور اور مدھم ہوتی ہیں کہ ہرایک دل انہیں محسوس نہیں کر تااور جو محسوس کر تاہے وہ بھی پورے طور پر محسوس نہیں کرسکتا۔ اس لئے جن لوگوں کو روحانیت کی لہریدا کرنے والے وجود کا قرُّب مکانی یا قرُّب زمانی حاصل ہو تاہے وہ اس لہرسے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہں اور بعد میں آنے والوں سے بہت برھے ہوئے ہوتے ہیں۔

قرب کااثر آپ لوگوں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہو گا اگر کسی کو کوئی کام کرنے کے لئے خط لکھا جائے تو وہ انکار کردیتا ہے۔ ہم ایک رفعہ اس کے پاس جاکہ کما جائے تو وہ انکار کردیتا ہے۔ ہمرایک کہنے والا جائے تو وہ انکار کردیتا ہے۔ ہمرایک کہنے والا نہیں جانتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کما جائے کہ منہ دیکھے کالحاظ کیا گیا ہے لیکن در اصل وہ رَو کا اثر ہو تا ہے جو قرب کی وجہ سے زیادہ پڑتا ہے اور اس طرح جس کو پچھے کما جائے وہ مان لیتا ہے۔ ای طرح وہ ی تقریر جو ایک جگہ مقرر کے منہ سے سی جائے جب چھپی ہوئی پڑھی جائے تو اس کاوہ اثر نہیں ہو تا جو تیت ہو تا ہے۔ اس وقت بڑا مزااور لطف آتا ہے لیکن چھپی

ہوئی پڑھنے سے ایبا مزانہیں آیا۔ جس پر کہہ دیا جاتا ہے کہ لکھنے والے نے اچھی طرح نہیں کسی لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لکھنے والا تو صرف الفاظ ہی لکھتا ہے۔ وہ لمریں جو تقریر کرنے والے سے نکل رہی ہوتی ہیں ان کو محفوظ نہیں کرسکتا۔ اس لئے صرف الفاظ کا اتا اثر نہیں ہوتا جتنا لمروں کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے جو قرب کی وجہ سے سننے والے تک پورے طور پر پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اس لئے تقریر سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور پڑھنے کے وقت ایک تو بعد ہوتا ہے اور رہ ھنے کے وقت ایک تو بعد ہوتا ہے اور دو سرے صرف لفظ ہوتے ہیں اس لئے وہ لطف نہیں آیا نہ اتنا اثر ہوتا ہے۔

یں وجہ ہے کہ بیشہ اسلام میں مجددین مبعوث کے مجددین مبعوث کے مجددین ہونے کی وجہ جاتھ ہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے صرف الفاظ سے وہ اثر نہیں ہوسکتا جو خدا کے صاف کئے ہوئے کسی انسان کے منہ سے نکلنے پر ہوسکتا ہے۔ تو جو لہر کسی وجود سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے اور بھی ضائع نہیں جاتی- یہ الگ بات ہے کہ جو لہر زیادہ زوردار ہوتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے اور جو کمزور ہوتی ہے وہ کم اثر کرتی ہے۔ اس طرح قریب کی چیزوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعید پر کم ۔ لیکن اثر ہوتا ضرور ہے جس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کریہ خیال نہ کرے کہ

میں جو پچھ کہتا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ایک ایبا شخص جو فتنہ و فساد کی کوئی بات منہ سے نکال کر بیہ سخت غلطی کرنے والا انسان کہہ دیتا ہے کہ میرا کیا ہے میں تو ایک غیر ذمہ دار شخص ہوں۔ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی بات کا ظاہرا اثر نہ ہو گراس سے جو لہر چلتی ہے وہ ضرور ایسے لوگوں کو خراب کرتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ اس کے پاس ہوں یا دُور ان پر ضرور پچھ نہ پچھ اثر ہو گا اور جن میں ذیادہ طاقت ہوگی وہ تو اس لہر کا مقابلہ کریں گے لیکن اگر کم ہوگی تومتا ثر ہو جا کیں گے پس کسی کو میہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے اور اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اثر ضرور ہوتا ہے۔

اس لئے مؤمن کو چاہئے کہ اپنا ہرایک کام ہرایک نعل اور مؤمن کو چاہئے کہ اپنا ہرایک کام ہرایک نعل اور مؤمن کو احتیاط کرنے وقت نہایت احتیاط کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی قتم کا فقنہ پیدا ہو تا ہو کیونکہ جو ایسا نہیں کر تا وہ اپنے ہاتھ' اپنے

است اور عمل میں فرق خیر عمل میں وجہ ہے کہ حضرت عمر اللہ الانوار جلد ۳ سندے کہا ہے۔ بنیّنہ الْمُوْمُونِ نیت اور عمل میں فرق خیر عَنیْ عَمَلِهِ (بُعَ بَار الانوار جلد ۳ سندے (به مؤمن کی نیت اس کے عمل ہے اچھی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے رسول کریم الله الله کی مدیث قرار دیا ہے کین یہ مدیث نہیں ہے حضرت عمر اللہ الله کا قول ہے۔ ظاہری نظر ہے دیکھنے والا انسان تو کے گاکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نیت عمل سے اچھی ہو اور صرف اچھی نیت کرنا عمل کرنے ہوا ہو۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو انسان قلب میں اصلاح کرلے وہ اعمال صالحہ تو کہا ہوگائی کشش کرے گاہی لیکن چو نکہ اس کے قلب کا از دور دور دور تک پنچ گاجس سے لوگوں میں ایسی کشش کرے گاہی لیکن چو نکہ اس کے قاب کا از دور دور تک پنچ گاجس سے لوگوں میں ایسی کشش کرے گاہی کہا می طرف کھنچ چلے آئیں گے۔ اس لئے نیت کا درجہ عمل سے اعمالی بتایا گیا ہے کیونکہ عمل صرف دیکھنے والوں پر اثر ڈال سکتا ہے جو بہت محدود ہوتے ہیں گر قلب کا اثر دور دور تک پنچتا ہے تو چو نکہ نیتوں 'ارادوں اور باتوں کا اثر بہت و سیع ہو تا ہے اس لئے ان کے دور تک پنچتا ہے تو چو نکہ نیتوں 'ارادوں اور باتوں کا اثر بہت و سیع ہو تا ہے اس لئے ان کے معلق مؤمن کو بہت محتاط رہنا چاہئے گرعام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی کے دل میں جو خیال آتا معلق مؤمن کو بہت محتاط رہنا چاہئے گرعام طور پر دیکھا گیا ہے اور دو سروں کو بھی اس میں ہو خیال آتا ہے خواہ وہ کیا بی فتنہ انگیز ہو اُسے پھیلانا شروع کردیا جاتا ہے اور دو سروں کو بھی اس میں شریک کرلیا جاتا ہے۔ یہ مؤمن کی شان نہیں ہے۔

مؤمن وہی ہے جو اپنے ہر قتم کے خیالات اور ارادوں پر پوری طرح قبضہ

اور اختیار رکھتاہے۔اینے دل میں نیک اور اچھے خیال کو آنے دیتاہے اور

بد کو روک دیتا ہے اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو دل خود بخود قابو میں آ جا تا ہے اور نیک تحریکیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔

ہاری جماعت کے لوگوں کے لئے سب قلب کی اصلاح سب سے ضروری ہے سے پہلے یہ بات نمایت ضروری ہے کہ وہ اینے خیالات اور ارادوں کی اصلاح کریں بہت لوگ اس کی پر داہ نہیں کرتے حالا نکہ سب سے ضروری میں بات ہے کہ انسان کو اپنے قلب پر قبضہ حاصل ہو اور جس کو دل پر قبضہ اور اختیار عاصل ہو گیا اسے سب کچھ عاصل ہو گیا۔ رسول کریم الفاہلیج نے حفرت ابو بکر الفیجیئی کے متعلق فرمایا که ابو بکرنماز' روزه' زکو ة اور حج کی وجہ سے نضیلت نہیں رکھتا بلکہ اس چیز کی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے جو اس کے قلب میں ہے۔ انذھیۃ المعجالس مصنفہ ﷺ عبدالرحمان العفوری جلد ۲ مغہ ۱۵۳ مطبور مر) تو در حقیقت قلب میں پیرا ہونے والی چیز ہی ایس ہے جو ظاہری اعمال پر بہت بڑی نضیلت رکھتی ہے بہت لوگ نمازیں پڑھتے' روزے رکھتے' ذکو ۃ دیتے' مج کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں حاصل ہو تا۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کی نیت درست اور ارادہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے جو ساری عمر جنتیوں والے کام کر ہا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ مرتے وقت اسے ایباد ھگا لگتا ہے کہ دو زخ میں جاکر گر تا ہے۔ ای طرح ایک انسان ساری عمرالیے کام کر تا رہتا ہے جو بظاہر دوزخیوں والے ہوتے ہیں اور وہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے قلب میں ایس بات ہوتی ہے کہ خدا تعالی اسے دوزخ میں گرنے سے تھینچ لیتا اور جنت میں داخل کردیتا ہے۔ مذی ابواب القدر باب ماجاء ان الاعمال بالمخواتیم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف طاہری ا عمال کامیابی کے لئے کافی نہیں ہوتے۔ ظاہری اعمال خواہ انسان کتنے ہی کرے اگر اس کے تلب میں نور ایمان اور اخلاص نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں ہے اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے اور کہیں ہے کہیں جایز تا ہے اور چو نکہ اس کے اعمال بہت ہی محدود اور سطحی ہوتے ہیں۔اس لئے ان کا بہت کم نتیجہ نکاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں روحانی لہریں بہت گہری اور پائیدار ہوتی ہیں اور وہ قلب سے نکلتی ہیں اس لئے قلب کی اصلاح سب سے ضروری اور اہم ہے ایساانسان جو ظاہری طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ مگر اس کے قلب میں کوئی ایسی امر پیدا ہوتی ہے جو اسلام کی اشاعت میں روک ہے تو وہ اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اس لئے رسول کریم

دیکھو حضرت میں موعود کے ذریعہ چلی ہوئی رُو اللہ اللہ کے۔ لیکن آپ نے جو حضرت میں موعود ساری دنیا میں رُد چلائی دہ ہر جگہ پھیل رہی ہے اور تمام اقوام میں ند ہب کا چرچا ہورہا ہے۔ چاہے لوگ اس وقت حضرت میں موعود کو سچا نہ سمجھیں اور آپ کو قبول نہ کریں لیکن جس طرح ایک بے ہوش کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے قریب ہوتی ہوش کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے قریب ہوتی ہے۔ ای طرح ان لوگوں کی غفلت سے جو آنکھ کھل رہی ہے تو گو ان کی توجہ انہیں باتوں کی طرف ہورہی ہے جو ان کے زیادہ قریب ہیں لیکن جب زیادہ آنکھ کھل جائے گی تو اصل بات کی طرف ہورہی ہے جو ان کے لیکن اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں موعود نے جو کرنے لیکس کے لیکن اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں موعود نے جو کرنے چلائی دہ ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔

پس اس میں شک نہیں کہ قلب کی رُو ساری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ پاس والوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ لیکن نبی چو نکہ مرکز ہو تا ہے اس لئے ایک مقام پر کھڑا ہو کر روکو پھیلا تا ہے اور اس طرح اس کی رُوکا جو اثر ہو تا ہے وہ اس کے جگہ جگہ پھرنے سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسے موعود ابتداء میں پچھ عرصہ کی جگہ گئے ہیں مگر بعد میں ایک مقام پر قائم ہوگئے۔ اس طرح نبی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ میں تبلیغ کے لئے مختلف مقامات پر جاتے بر قائم ہوگئے۔ اس طرح حضرت رہے مگر بعد میں جنگوں کے لئے تو آپ کو جانا پڑا مگر تبلیغ کے لئے نہیں گئے۔ اس طرح حضرت مسے علیہ السلام بھی کشمیر تک تو آپ کو جانا پڑا مگر تبلیغ ابتدائی ذمانہ میں پھرتے ہیں مگر بعد میں ایک مرکز پر قائم ہو جاتے ہیں اور اس جگہ بیٹھے ہوئے دور دور اپنا اثر پہنچاتے رہتے ہیں میں ایک مرکز پر قائم ہو جاتے ہیں اور اس جگہ بیٹھے ہوئے دور دور اپنا اثر پہنچاتے رہتے ہیں میں ایک مرکز پر قائم ہو جاتے ہیں اور اس جگہ بیٹھے ہوئے دور دور اپنا اثر پہنچاتے رہتے ہیں

چنانچہ دیکھ لوحضرت مسے موعود نے ایک جگہ بیٹھ کر کس طرح ہر جگہ اپنااٹر پنچادیا ہے۔ گو آج وہ اٹر ہر جگہ نظر نہیں آ تالیکن زمانہ بتائے گا اور بتارہا ہے کہ کوئی جگہ نہیں جمال آپ کا اثر نہیں پہنچ چکا۔ تو قلب کی اصلاح سب سے ضروری ہے جو اس کی اصلاح نہیں کر آوہ غفلت میں پڑا سورہا ہے وہ اسلام کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے کیونکہ اس کا قلب ایسی بدبو پھیلا رہا ہے جس کا اثر دو سمروں پر براپڑ آہے اور وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔

یس میں آپ لوگوں کو ہدایت قلوب کی اصلاح سے اشاعت اسلام میں آسانی كرتا ہوں كه اينے قلوب كى اصلاح کرو تاکہ تمہارے ذریعہ اشاعت اسلام میں آسانیاں پیدا ہوں- اگر ہماری جماعت کے لوگ قلب کی پوری پوری اصلاح نہ کریں گے تو نہ صرف خود ایمان کے اعلیٰ درجہ کو حاصل نہ كرسكيں كے بلكہ وو سروں كے ايمان لانے ميں بھى روك بنيں گے آج كل كئي لوگوں نے اصلاح چندہ دینا سمجھ رکھی ہے اور وہ اپنی ہمت کے مطابق چندہ دیتے ہیں وصیتیں کرتے ہیں اور بھی کئی قتم کی قربانیاں کرتے ہیں مگر بعض او قات چھوٹی سی بات سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ گوان کے طاہری اعمال اچھے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان مضبوطی کے ساتھ گڑا ہؤا نہیں تھا اور انہیں قلب کی پوری صفائی حاصل نہ تھی۔ ان کی حالت ایسی ہی تھی جیسے پاخانہ پر کھانڈ پڑی ہو اور ذرا می ٹھوکر سے بدبو نکل آئے۔ اس قتم کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹھو کر کا موجب ہوئی ہیں اور پھرا یے لوگوں نے اس بات کی کوئی یرواہ نہیں کی کہ ان کے ذریعہ کتنا فتنہ پیدا ہوگا۔ ایک آدمی کے متعلق جب معلوم ہؤا کہ وہ ڈگمگارہا ہے تو میں نے اس کے پاس آدمی بھیج جنہیں اس نے کماکہ مجھے روپیہ کی ضرورت تھی جو میاں صاحب نے نہیں دیا اور لاہوری احباب نے دے دیا ہے اب میں کیا کروں اور کس طرح ان ہے ہٹوں۔ اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے کہ ہماری غلطی ہے اور ہم نے اس وقت اس کی امداد نہیں کی۔ (حالا نکہ اسے بیہ دھو کا اپنے ہی گھرسے لگاہے) تو بھی میں کہتا ہوں اس سے بیہ کس طرح معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نی نہ تھے۔ پھر مجھے تو جو اس کا جی جاہتا کہہ سکتا تھا لیکن اس کی وجہ سے اسے یہ کس طرح پتہ لگا کہ غیراحمدی مسلمان ہیں۔ میرے روپیہ دینے یا نہ دینے میرمے فاطر کرنے یا نہ کرنے ہے مسلہ نبوت مسیح موعود پر کیاا ثریز سکتا ہے لیکن ہے ٹھوکر کھا کر وہ کہیں کا کہیں جامڑا۔ پس اس بات سے اس کے عقا کد کا گبڑ جانا بتار

ہے کہ اس پر ایک پردہ پڑا ہؤا تھا جو ذرا ہی ٹھوکر سے پھٹ گیااور اندر سے اس کے گندے اور ناپاک نفس کی بدبو آنے لگ گئ۔ تو اس طرح ٹھوکریں لگنے کی وجہ دراصل یمی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے قلب صاف نہیں ہوتے۔

اگر قلب کا متیجہ سے کوئی چیز انہیں متزلزل نہ کرسکے۔ دیکھو اگر ایک شخص کو کائل ایکان ہو کہ رسول کریم اللہ ایک ہو اے بچے رسول ہیں اور اس کے قلب میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ داخل ہو تو اے اگر ساری دنیا مل کرجمی اس عقیدہ ہے ہٹانا چاہے تو وہ نہیں ہے گا وہ جان تو دے دے گا مگر ایمان نہیں دے گا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو محلاے محلاے کرانا منظور کرلے گا لیکن یہ نہیں کے گا کہ آپ فدا کے رسول نہ تھے۔ اسی طرح جس شخص کے منظور کرلے گا لیکن یہ نہیں کے گا کہ آپ فدا کے رسول نہ تھے۔ اسی طرح جس شخص کے قلب میں یہ بات داخل ہو کہ حضرت سے موعود فدا کے بی ہیں اسے خواہ گتی ہی مشکلات پیش قلب میں یہ بات داخل ہو کہ حضرت میے موعود فدا کے بی ہیں اسے خواہ گتی ہی مشکلات پیش کرکے گا۔ لیکن جس کے دل میں یہ بات داخل نہ ہوگی وہ خواہ زبانی اس کا کتنا ہی اقرار کر تا رہے 'معمول می ٹھوکر کے دل میں یہ بات داخل نہ ہوگی وہ خواہ زبانی اس کا کتنا ہی اقرار کر تا رہے 'معمول می ٹھوکر کے دائل کے دل میں یہ بات داخل نہ ہوگی وہ خواہ زبانی اس کا کتنا ہی اقرار کر تا رہے 'معمول می ٹھوکر کے انکار کردے گا۔ پس سب سے ضروری بات ہی ہے کہ قلب کو صاف کیا جائے اور اسے ہر خواہ نہیں کہا جائے اور یاد رکھنا چاہئے کہ صرف ظاہری اٹھال سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک نمازیں نہیں کہلا سے باتیں خود بخود صاف ہو اور قلب میں پاکر گی پیدا نہ ہو جائے اور جب قلب صاف بو جائے وہے سب باتیں خود بخود صاف ہو وہ آئی ہیں۔ جائی جب تک قلب صاف نہ ہو اور قلب میں پاکر گی پیدا نہ ہو جائے اور جب قلب صاف ہو جائی ہیں۔

قلب کی صفائی کے طریق اس وقت مجھے بچھ تکلیف ہے زیادہ بول نہیں سکتا اس لئے میں صرف اتنا بتا تا ہوں کہ قلب کی صفائی کے طریق حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کی میں صرف اتنا بتا تا ہوں کہ قلب کی صفائی کے طریق حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہیں اس وقت آپ لوگوں کو جگارہا ہوں اور ایک اہم بات کی طرف متوجہ کررہا ہوں۔ آگے اس کا حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا آپ لوگوں کا کام ہے پس میں بھر کہتا ہوں کہ اسنے اسنے قائدہ کا صفائی کرو۔

قلب صاف ہو جانے کے بعد کیا ہوگا صاف کرے اور ایبا بنالے کہ کوئی ٹھوکر کوئی آگر تنظیف کوئی مشکل اور کوئی مصیبت اسے صراط متنقیم سے ہٹانہ سکے اور دشمن تو الگ رہے اگر اپنوں سے بھی کوئی رنج اور تکلیف پنچ تو بھی عقائد سے متزلزل نہ ہو کیونکہ اس نے کسی کے لئے حضرت مسے موعود کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنی عاقبت سنوار نے کے لئے بانا ہے۔ پس اگر ہماری جماعت کے تمام افراد کو یہ بات حاصل ہو جائے تو موجودہ صورت سے کئی گنا بوھ کر ہماری ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی اور جس طرح سیلاب کے سامنے بوی بوی محارتیں اور دیواریں گرتی اور مثنی جاتی ہیں اس طرح اس روحانیت کے دریا کے سامنے کفری محارتیں دھڑا دیواریں گرتی چل جا تیں گئی سے اس لئے دھڑگرتی چل جا کیس گئی خرورت ہے اس لئے دھڑگرتی چل جا کیس گئی ہی ضرورت ہے اس لئے طرح محسوس کرنا چاہئے اور اپنے فرائض کی اہمیت اور موقع کی نزاکت کو خوب انچھی طرح محسوس کرنا چاہئے۔

اس وقت حالت ہے کہ پہلی ہوسیدہ عمارتوں کو مثایا جارہا ہے ان موجو وہ نازک حالت کی جگہ نیا دیں رکھی جارہی ہیں اور ایبا وقت بہت نازک اور انکیف دہ ہو تا ہے جبکہ پر انی عمارت گراکر نئی بنائی جارہی ہوتی ہے کیونکہ خواہ مکان پر انا اور بوسیدہ ہو تو بھی اس میں گزارہ کرنے والے کرہی لیتے ہیں بارش میں اگر ایک جگہ سے شکی تو دو سری جگہ ہو بیٹتے ہیں۔ گری میں دھوپ سے اور سروی میں ہوا ہے بچتے ہیں لیکن جب مکان بالکل گر جائے تو پھر پچھ بھی سمارا نہیں رہتا۔ پس آج اسلام کی وہ عمارت جو نااہوں کی وجہ سے بوسیدہ ہوگئی تھی گرا دی گئی ہے اور اب نئی عمارت بنائی جائے گی۔ بوسیدہ عمارت کر نے بوسیدہ ہوگئی تھی گرا دی گئی ہے اور اب نئی عمارت بنائی جائے گی۔ بوسیدہ عمارت کر نے کوشش کرنی پڑتی ہے 'اس سے زیادہ کوشش کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہمیں اور وہی اسلام کی عمارت سمجھی جاتی تھیں کوشش کی ہمیں اور وہی اسلام کی عمارت سمجھی جاتی تھیں کین چو نکہ وہ بوسیدہ ہو گئیں اس لئے خد اانہیں گرارہا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو بیوار اور ہوشیار کیا گیا ہے۔ اب نئی عمارت بنے گی گر تلوار کے ذرایعہ نہیں' روحانی ذرائع سے اور اس طرح مسلمانوں کو بیوار اور جوشیار کیا گیا ہے۔ اب نئی عمارت بنے گی گر تلوار کے ذرایعہ نہیں' روحانی ذرائع سے اور اس طرح مسلمانوں کو بیوار اور خطرناک دن ہیں گرجو خدا تعالی پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خوشی کا بھی موقع اور خطرناک دن ہیں گرجو خدا تعالی پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خوشی کا بھی موقع اور خطرناک دن ہیں گرجو خدا تعالی پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خوشی کا بھی موقع اور خطرناک دن ہیں گرجو خدا تعالی پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خوشی کا بھی موقع

ہے کہ اب نئ ممارت ہے گی پس اس ممارت کی تیاری کے لئے محنت اور کو شش کی ضرورت ہے۔

اسلام کی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کی ترقی وابستہ ہے انہیں اس کی پرواہ ہی باقی جس قدر لوگ ہیں نہیں وہ دن رات دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جنہیں کچھ نہ بہب کا خیال ہے وہ بھی یمی کہتے ہیں کہ اپنے ایجاد کردہ ذرائع ہے کامیاب ہو جائیں گے حالا نکہ کوئی نہ ہب اس وقت تک ترقی نہیں کرسکتا جب تک کہ خدا کے ساتھ صلح نہ ہواور خدا خوداس کامعاون و مدد گار نہ ہو جائے تو اسلام کی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کی ترقی وابستہ ہے جب تک اسلام ترقی نہیں کرے گامسلمان بھی ترقی نہیں کر سکتے اور کوئی ذریعہ ان کی کامیابی کا نہیں ہے۔ لیکن عام لوگ اس سے غافل بڑے ہوئے ہیں صرف ایک ہی جماعت ہے جس کی توجہ اس طرف ہے اور وہ احمدی جماعت ہی ہے۔ اب دیکھئے کیما نازک وقت ہے اسلام کی عمارت تیار ہونے کے لئے ا یک طرف تو کرو ژوں مزدوروں کی ضرورت ہے لیکن دو سری طرف مزدوروں نے سڑا ٹک کر رکھی ہے اور مسلمان کہلانے والوں نے کمہ دیا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔اس لئے صرف چند لاکھ ایسے آدی ہیں جو بظاہر اتن بری ممارت کے ایک گوشہ کے لئے بھی کافی نہیں ہیں۔ایسی حالت میں جس قدر محنت اور کو شش کی ہمیں ضرورت ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ایسے وقت میں اور اننے کم یہ آرام کرنے کاوقت نہیں مزدور ہونے کی صورت میں ان میں سے بھی کئی پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ستالیں اور آرام کرلیں۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ غفلت اور سستی کاوقت نہیں اور نہ ہی آرام کرنے کاموقع ہے بلکہ کام کاوقت ہے اور آپ لوگوں نے اس کام کے کرنے کے لئے کئی بار وعدے کئے ہیں میں ان وعدوں کے پورا کرنے کی طرف توجہ دلا آ ہوں۔ پس جن میں غفلت اور سستی پائی جاتی ہے وہ اسے ترک کریں۔ کامیابی اور کا مرانی تمهارے دروازے پر کھڑی ہے اور یہ کامیابی یا تو رسول کریم ﷺ کے وقت حاصل موئى ب يا اب مو گى- رسول كريم الفائلية سے يو چھا گياكه يارسول الله الفائلية! بم التھے بين يا میخ کے صحابہ؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ صحابہ کو جو انعام ملے ان کے متعلق مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر مسلمان خوب احیمی طرح جانتا ہے۔ پس انعام جو انہیں ملے وہی آپ

لوگوں کو مل کتے ہیں اور تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور فضل کے فوارے چل رہے وہاں آگ کی بارش بھی فوارے چل رہے ہیں مگر جمال خدا کے رحم کی پھوار برس رہی ہے وہاں آگ کی بارش بھی ہورہی ہے۔ اب جس کے نیچ کوئی اپنے آپ کو لے جائے گا وہی اس پر پڑے گا۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ آگ چھوڑ کر پانی کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو اس کے نیچ رکھ دیں۔ اپنے اندر تغیر پیدا کریں ناکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکیں اور یہ کام بہت ہی مشکل کام ہے جب تک اپنے اندر خاص تبدیلی نہ پیدا کی جائے گی اس وقت تک نہیں ہو سکے گا۔

لاہور کی جماعت کو خاص طور پر متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ جماعت لاہور سے خطاب تادیان کے بعد اگر ہماری جماعت کا کوئی مرکز ہو سکتاہے تودہ

لاہور ہی ہے جہاں ہر طرف سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لئے قادیان کے بعد اگر تبلیغ میں کوئی جگہ ممہ و معاون ہو عتی ہے تو وہ ہی جگہ ہے کیونکہ ہر طرف کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے تمام ملک میں پھیل جاتے ہیں اس لئے یہاں کی جماعت کی ذمہ داریاں بہت بوھی ہوئی ہیں۔ مگر میں دیجتا ہوں ان کی کو تاہیاں بھی بہت بوھی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں میں اخلاص نہیں۔ بہت بواحصہ مخلص ہے لیکن وہ مجموعی طور پر اور مل کر کام نہیں کرتے ہر ایک الگ الگ کام کر رہا ہے۔ پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے قلوب اور اعمال کی اصلاح کرو اور پھرانی ذمہ داریوں کو دیھو اگر تم ان ذمہ داریوں کو پورے طور پر اداکرو تو یقینا سمجھ لوکہ تمہارے لئے انعامات کے حصول کے دروازے کھل گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تو فیق دے کہ اسلام اور سلسلہ کی ترتی کے لئے آپ بہت پچھ کام کر سکیں۔ نعالیٰ آپ لوگوں کو تو فیق دے کہ اسلام اور سلسلہ کی ترتی کے لئے آپ بہت پچھ کام کر سکیں۔ (الفضل اامار چ 1919ء)